hann bakranplace com

ہُوا ہے سرکشی میں پھول کا اپنا زیاں دیکھا سو کھکتا جارہا ہے اب یہ سر آہتہ آہتہ

公

كتنى سنسان زندگی تھی

۔ سان زندگی تھی سب طاق مرے دیے سے خالی ب برگ و ثمر بدن کی ڈالی کھڑی پہ نہ آکے بیٹھے کیا نگن میں بھٹ ۔ اوال ہوچلی تھی ۔ اوال ہوچلی تھی ۔ اوال ہوچلی تھی ۔ اوال کے سیل بے پنہ میں ۔ اوال کے سیل بے پنہ میں کھی کھی کھی کھی کھی کھی ہو ہے ۔ اور کھی تو ہے ۔ اور کھی

ميرالال

سرخ پُھول کی

## كائنات كےخالق!

كائنات كےخالق

د مکیرتو مراچیره

Bor

ہاں\_\_\_ تراگماں تج ہے

ہاں\_\_ کہ آج میں نے بھی زندگی جنم دی ہے!

اب بھلا چھوڑ کے گھر کیا کرتے شام کے وقت سفر کیا کرتے

تیری مصروفیتیں جانتے ہیں

جب ستارے ہی نہیں مل پائے لے کے ہم شمس و قمر کیا کرائے

خاک می اوّل و آخر تشهری

رائے پہلے سے بنالی تُونے ول میں اب ہم زے گھر کیا کرتے

عشق نے سارے سلیقے بخشے حن سے کب ہنر کیا کرتے

ہم سفر چھوٹ گئے را بگور کے ہمراہ کوئی منظرنہ چلا دیدہ تر کے ہمراہ

ایا لگتا ہے کہ پیروں سے لیٹ آئی ہے ایک زنجیر بھی اسبابِ سفر کے ہمراہ

اتنا مشكل تو نه تھا ميرا پلٹنا ليكن ہوں ہوں رہے بھی تو گھر کے ہمراہ اور کے اور کے مراہ ہوں اور کے ہمراہ ہوں اور کے ہمراہ ہوں اور کے ہمراہ ہوں کا م

کس سے تصدیق کروں شہر کی برباوی کی

م نے جنگل جیل جی پیچھے نہیں مُو کردیکی ا م نے جنگل جیل جی پیچھے نہیں مُو کردیکی کیا ا کیا عجب عن بندھا رندتِ سفر کے ہمراہ

سب رُتیں آکے چلی جاتی ہیں موسم غم بھی تو ججرت کرتا

رد آیاتیا

د فکایت کرتا

بیری نظا ، ورند وه کیول

طرح ترک رفاقت کرتا

اور اُس سے ند ردی کوئی طالب

اور اُس سے ند ردی کوئی طالب

بیل مرے بیار کی موجا گرتا

دیا

ووزودہ

کے خبر تھی

كداب كيموسم

بہارکے پہلے پھول کو بھی

شگفت کے معجزے کی خاطر أسى كى مثى كا آسراتھا!

公

مجهى بهجى مين سوچتى ہول مجه میں لوگوں کوخوش رکھنے کا ملکہ ا تناکم کیوں ہے نالان ويتحظى ا میں گلہ مجھ سے میرے بیٹے کو ہے! (رزق کی اندهی دوڑ میں رشتے کتنے پیچھےرہ جاتے

جب كەصورت حال توبيى میرے عورت ہونے کی مجبوری کا بورالطف اٹھا تاہے ميرےشانوں پر ذمهدارى كابوجهاليكن

(0.4

پہلے سے بھاری ہوتاہے پھر بھی میری پشت پہ نااہلی کا کوب روز بروزنمایاں ہوتاجا تاہے!

روز بروز نمایاں ہوتا جاتا ہے!

چہاں تقرر کی پہلی ہی شرط کے طور پہ
خوداری کا استعظ داخل کرنا تھا
میں بنجر ذہنوں میں پھول اگانے کی کوشش کرتی ہوں
میں بنجر فہنوں میں پھول اگانے کی کوشش کرتی ہوں
میں بنجر فہنوں میں کھول اگائے ہے کہ کھور نہوں
میں بنجر ناراض ہی کو جہاتی ہے
ہنتھر
بارش سے اکثر ناراض ہی جہیں

میرے حرف میں روشی ڈھونڈ نکالتاہے میں مجھو جھی طرح معادمہ یہ

> ُ ان میں سی کی نظریں لفظ پہ ہیں اور کس کی لفظ کی خالق پر

سارے دائرے میرے پاؤں سے چھوٹے ہیں لیکن وقت کا وحثی ناچ کسی مقام نہیں رُکتا قص کی ئے ہر لمحہ تیز ہوئی جاتی ہے یا تومیں کچھاور ہُوں Co. Com

ياپھر بیمیراسیار نہیں ہے!

公

اختیاری ایک وشش اگربن میں رہنامقدر ہے اور بداک طےشدہ امر بھی ہے اور بداک طےشدہ امر بھی ہے کہ ہر بن میں بس بھیڑ یے مفطر ہیں ہر ۔ بیروچتی ہوں

کہ ہربن میں بس بھیڑ یے منظر ہیں مرکے تو بیسوچتی ہوں کہاس صورت حال میں

يول نه پگر اپي موني سے جنگل ميں ہی جابسوں!

公

نئےسال کی پہلی نظم

اندیشوں کے درواز وں پر كوئى نشان لگاتاہ اورراتول رات تمام گھر پر وہی سیاہی پھرجاتی ہے وُ كھ كاشب خول روزادھُورارہ جاتاہے اورشناخت كالمحه بيتناجا تاب

ميں اور مير اشهر محبت تاریکی کی حیا دراوڑھے روشنی کی آجٹ برکان لگائے کب سے بیٹے ہین گھوڑ وں کی ٹاپوں کوسُنتے رہتے ہیں! حدّ ساعت ہے آ گے جانے والی آ واز وں کے ریشم

اینی روائے سیاہ بیتارے کا ڑھتے رہتے ہیں مگشتانے إك إك كر كے چھانى ہونے كوآ ہے 🚅 اب باری انکشت شہادت کی آنے والی ہے صبح سے پہلے وہ کٹنے سے چی جائے \_\_\_

公

وقت کے ساتھ عناصر بھی رہے سازش میں جل گئے پیڑ بھی وُھوپ بھی بارش میں

وہ تو اک سادہ و کم شوق کا طالب نکلا ہم نے ناحق ہی گنوایا اُسے آراکش میں

زندگی کی کوئی محرومی نہیں یاد آئی جب تلک ہم تھے زے قرب کی آسائش میں

ایک دُنیا کا قصیدہ تھا اگرچہ مرے نام لطف آتا تھا کسی شخص کی فہمائش میں

اس کی آئکھیں بھی مری طرح سے گروی کہیں اور خواب کا قرض برھا جاتا ہے اِک خواہش میں

الزام تفا دیے پہ نہ تقعیر رات کی ا ہم نے تو بس ہوا سے تعان ہم نے تو بس ہوا کے تعلق ہے ہات

ہر صبح جب کہ سج قیامت کی طرح آئے

رن آ۔

وہ جو سوچ ثبات کی ۔

تکیف تو بوئی گر اے ناھن ملال

ملال کی گر اے ناھن ملال

ملال کی گرہ بھی کوئی اپنی ذات کی ۔

زنجیر ہے ' جزیرہ ے ' ۔

اب کوا. ' ۔

مرنے اگر نہ یائی تو زندہ بھی کب رہی تنها کئی وہ عمر جو تھی تیرے سات کی

پھر بھی نہ میرا قافلہ کٹنے سے نی سکا

میں نے خبر تو رکھی تھی ایک ایک گھات کی

公

اک لمحه تو پتھر بھی خوں رو جائے جب خوابوں کا سونا مٹی ہوجائے

اک ایسی بارش ہو میرے شہر ہو ہو۔ سارے داریاں سارے دل اورسارے دریج وجھو

کیے رات کے ساتھ کوئی پھر سوجائے

ے پھر سوجا۔

ارش اور شمو تو اس کے ہاتھ میں ہیں اس کے ہاتھ میں ہیں میں پر بھی تو کوئی ہو جائے میں دو جائے میں دو بھی میں رتوں تک ماں ج

حاندہاری پشت سے ہوکر أنكهول تك آپنجاتها!

公

، واز ، ح جس نے بیرے ، مدر کے تمام موسموں کو آئینہ بنا کے رکھ دیا ہے پتھر ہو کہ پھول ہو کہ بیرہ تاروں کی برات ہو کہ گ

و جلال ہو کہ تن بیر خوالوں کی دھنک کھنجی ہوئی ہو بو بور کہ تن بیر بور کہ تن ہو بور کہ تن ہو بور کہ تن ہو بور کہ تن ہو بور کہ ہو کہ ہوئی ہو بور کہ تا کہ اور اس کا لہ تہہ تک جے آگا ہو کہ ا

سرشاري

ہاں' بیروہ موسم تو وہ ہے كەجس ميں نظر پُپ رہے ۔ وں کی ہارش میں پیم نامر تی رہے زندگی اس جنوں خیز بارش کے شانوں چر کور کھے قص کرتی رہے!

المام ال

ایک تن دوسرے تن کی خواہش میں

صدیوں سے طے یافتہ کیمیا

ئھولتاجار ہاہے

ایک خواہش ہے جس کے تیاں جاک پر

ماوتمام

گھومتاجار ہاہے کمنٹی'ہوااور پانی کی حدجا ٹنا جارہاہے زندگی جیسے اب صرف اِک نام ہے

ایا کی پیرابی ہے۔ کیا کی پیرابی ہے داری کی ایک نظم دیڑ گھنا ن کی اور کے اقا المار سابیۃک پُھونے سے پہلے دنیا کی ہراُنگلی مجھ پراُٹھ جائے گ وه چیت کسی اور کے گھر کی بارش ہو کہ دُھوپ کا موسم مرے إک إک دن کے دویے آ نسومیں رنگے آ ہوں میں شکھائے جائیں گے

تہدخانهٔ ثم کےاندر

سب جانتی ہوں ليكن پھر بھی وہ ہاتھ کسی کے ہاتھ میں جب بھی دیکھتی ہوں ا المرمز بحرى دا ه اِک پیڑ کی شاخوں پر بجل کی پیتی ہے اِک چھوٹے سے گھر کی حييت بينط بيكتي ب

جس صبح کی آواز میں بارش کی کھنگ ہو اُس دن کا بدن دیکھیے سُر کیسے ہُوا ہو جس شام کے ماتھ یہ کھلے وسل کا تازہ اس رات کے اقرار کی کیا صورتیں ہوں گی

به ماه زده ، مهر گزیده دل وحثی پھر کون سے جادو کے اثر میں ہے گرفتار برسات کے جلتے ہوئے جنگل کے کنارے کس قاف کے باشندے سے تھبری ہے ملاقات!

بے فیض رفاقت میں ثمر کس کے لئے تھا جب دھوپ تھی قسمت میں تو شجر کس کے لئے تھا

بردیس میں سونا تھا تو حصت کس لئے ڈالی باہر ہی نکلنا تھا تو گھر کس کے لئے تھا

جس خاک سے پُھوٹا ہے اُسی خاک کی خوشبو پیچان نہ پایا تو ہُنر کِس کے لیے تھا

اے مادر کیتی ! تری جیرت بھی جی اے تیرے ہی نہ کام آیا تو سیکس کے لئے تھا

يوُل شام كل دوشت سر دشت اراده رُکنا تھا ، تو پھر سارا سفر کِس کے لئے تھا

公

شاید اُس نے مجھ کو تنہا دیکھ لیا ہے وُ کھ نے میرے گھر کا رستا و کھے لیا ہے

اینے آپ سے آنکھ پُرائے پھرتی ہُوں میں آئینے میں کس کا چیرہ دکھے لیا ہے

اب بھی سینے ہوئے تو ایمان ہے اُس کا اُس نے ان آئھوں میں صحرا دیکھ لیا ہے

اُس نے مجھے دراصل مجھی جایا ہی نہیں تھا خود کو دے کر یہ بھی دھوکا ، دیکھ لیا ہے

اُس سے ملتے وقت کا رونا کچھ فطری تھا اُس سے بچھڑ جانے کا نتیجہ دیکھ لیا ہے

رخصت کرنے کے آداب نبھانے ہی تھے۔ بند ہنگوں بند آنکھوں سے اُس کا جاتا دکھ لیا ۔ 

کیا کے میری مسجائی بھی کرنے والا رفع ہی یہ مجھے لگتا نہیں بھرنے والا زندگی سے کسی سمجھوتے ہے یاد آتا

اُس کو بھی ہم ترے کوتے میں گزار آئے ہیں زندگی میں وہ جو لمحہ تھا سنورنے والا

اُس کا انداز سخن سب سے جُدا تھا شاید

بات لگتی ہُوئی ، لہجہ وہ مگرنے والا

شام ہونے کو ہے اور آنکھ میں اِک خواب نہیں کوئی اس گھر میں نہیں روشنی کرنے والا

وسرس میں بیں عناصر کے ارادے کس کے سو بکھر کے ہی رہا کوئی بکھرنے والا

ای اُمیر پہ ہر شام بجھائے ہیں چراغ ایک تارا ہے سر بام اُبھرنے والا

ون گزرے ہیں روئے ہوئے

نیند سافر کو ہی نہیں رہتے بھی سوئے ہوئے

جشن بہار میں آپنیے زخم کا چیرہ وھوئے ہوئے

مبھی نہ کشتِ جاں اُجڑی خواب تھے ایے بوئے ہُوئے

اس کو پاکر رہتے ہیں اپنے آپ سے کھوئے ہُوئے

31

آج بھی یونہی رکھے رہے

ایک وکورین شخص سے عباع اس کے ا الخين المحو الخينة ووم كن مان عيل عبد وكورياكة واسع الكطررجن عہد وکٹوریائے آ داب سکھنے میں اورایک فقرے کی گفتگو کے لئے يبال سے وہاں تلك كا ادب كھنگالو بہار کے پہلے دن کا ہرسال، میری کھڑ کی کے نیچ تنہا کھڑے ہُوئے انظار كهينجو

بساليدون

وفعتأ کہیں ہےنکل کے آجاؤ اور جھے

ملیں تیشری رہنے میں خوش ہولی مف شب ایک گو نظر کواڑوں مندنی کی ایک کارٹروں بازوؤن میںایئے سمیٹ کر

کلیہ جال کے گونگے کواڑوں پیر كوئي دستك بُوني يا كەمىن نىندىين ۋرگنى

جس کی بنیاد میں خوف کے اتنے پتھر رکھے ہیں

ميزوي روچتي بول کيسي محبت بهو کی جس کی بنیا، ۴ عمارت كے سارے در بچوں كے شيشے لرزنے لگے ہيں ايبالگتاہے' پیخوف

باہرے بڑھ کے کہیں میرے باطن میں ہے اُس کی دینی وجاہت کی دہشت أس كى خوش روئى كى سانس كورو كنے والى ہيبت پیچیا کرتی ہُو ئی آئکھ سے میری بے پردہ وحشت

33

توباطن کےڈرکالبادہ ہیں دراصل میں أس كوشليم كرك عاد الايار عمر بھر کی کمائی اس آزادی ذہن وجاں کی گنوا نانہیں حاہتی اور مجھے پیٹر ہے كهين إك دفعه ہاتھاُس کے اگرلگ گئی تو وہ کھی بناکے مجھے ا پی دیوارخواہش سے تاعمراس ط روشنی اور موااور خوشبوکا برزا اکته اسط جيے بھی ال سے واقف نہھی سومیں تیتری رہنے میں ہی بہت خوش ہوں گرچه یہاں رزق اور جال کی سازشیں بے پینہ ہیں

میرے پُرتوسلامت رہیں گے

## چین ری ایکشن

مجھےتم اچھے لگتے ہو بوبدن کے سارے موسموں کو ہزرگھتی ہے۔ تہارے بازوؤں پر سررکھ chain reaction ن جہن اور جسم کا وصال و کھتی ہوا

مگرتمهار اور میرے درمیاں

زمانول اورعمرول

اورانے این طبقے کے مفاد کا جو بُعد ہے

ندمیرےبس میں ہے

نةم مين اس كاحوصله!

مفاہمت کی گول میزیر

مجھی شال اور جنوب کے مذاکرات کی طرح

ہماری سب دلیلیں

ایک دوسرے پیشک کریں گی

اور بھی جنوب اور جنوب کی غلام بحث خام کی طرح سے

ایک دوسرے کے حبیب باطنی کانیل برنٹ

ڈھونڈتے رہیں گےہم! سوعافیت اسی میں ہے كههم اندهير بيس ربين بخورى كا تيدرات اوراپنے اپنے نیوٹر ونزے تعلقات ٹھیک رکھیں تمهارے اور میرے آنسوٹو پس تابكارنفرتوں كى زدميں ايك بارآ گئے تو پرمحبول كااختيار مجھو!

اور شنڈک پہنچانے والی باتوں کے ہمراہ

مر بنگیات والی بالم مرے ماتھ کوجتنی بارجھ مرے ماتھ کوجتنی بارجھ اس کی تیش مرے ماتھے کوجتنی بارچھوئے گی

میرے تن پر ہونے اور پھسلنے والی

ىيارش

بيآگ

جس کی ٹھنڈک

جس کی حدت

اب بھی تمہاری پوروں میں ہے میرے شانوں پرسرد کھے تم جو يُول آنگھيں موندے پچھ سوچتے ہو ال لمحال چرے پر

مثل مناید نیخبر بو بعض کے میں اپنے بلڈگر و پر میں اپنے بلڈگر

公

الوداعيه

Site of the state مگر جُد الی ہے بل کا ايك زملحه مھبر گیاہے مری خیلی کی پشت پر

زندگی میں پہلی کا جاند بن کر!

公

دشت و دریا سے گزرنا ہو کہ گھر میں رہنا اب تو ہر حال میں ہے ہم کو سفر میں رہنا

دل کو ہر بل کسی جادو کے اثر میں رہنا خود سے نکلے تو کسی اور کے ڈر میں رہنا

شهر غم! دیکیم ، تری آب و جوا خشک نه جو راس آتا ہے آسے دیدۂ تر میں رہنا

فیط سارے اُس کے ہیں ہاری بابت افتیار اپنا بس اتنا کہ خبر میں رہنا

کوئی خاطر نه مدارات نه تقریب وصال ہم تو بس چاہتے ہیں تیری نظر میں رہنا

رات بھر جاند میں دیکھا کروں صورت اُسکی صبح کو اور ہی سودا مرے سر میں رہنا

میں تو ہر چبرے میں اب تک وہی چبرہ دیکھوں

Co Co

أس كو ہر روز تماشائے وگر ميں رہنا

وہی تنہائی ، وہی وُھوپ ' وہی بے ستمی گھر میں رہنا بھی ہُوا ، رابکزر میں رہنا

ٹوٹنا یوں تو مقدر ہے ' گر کچھ لیے پھول کی طرح میسر ہو شجر میں رہنا

ہر ملاقات کے بعد اجنبیت اور بڑھی اُس کو آئینے ہمیں زعم ہنر میں رہنا

گھاس کی طرح جہاں بھوک آگا کرتی ہو اتنا آسان نہیں شاخ شمر میں رہنا

چاند کی آخری راتوں میں بہت لازم ہے ایک مئی کا دیا رابگرر میں رہنا

طائرِ جاں کے گزرنے سے بڑا سانحہ ہے شوقِ پرواز کا ٹوٹے ہُوئے پر میں رہنا

کوئی سیفو ہو کہ میر ہو کہ پروین' اُسے راس آتا ہی نہیں چاند گر میں رہنا Co Co

دو گھڑی متیر ہو اس کا ہم سفر رہنا پھر ہمیں گوارا ہے اپنا دربدر ہونا

اک عذاب چیم ہے ایسے دور وحشت میں زندگی کے چبرے پر اپنا چھم تر ہونا

اب تو اُس کے چرے میں بے پناہ چرے ہیں کیا عجیب نعمت تھی ورنہ بے خبر ہونا

ہر نگاہ کا پتھر اور میرے بام و در شہرِ بے فصیلاں میں اس کیا تم ہے' گھر ہونا

سوچ کے میندوں کو اِک پناہ دینا ہے عوب کی حکومت میں ذہن کا شجر ہونا

أس كے وصل كى ساعت ہم يہ آئى تو جانا کس گھڑی کو کہتے ہیں خواب میں بسر ہونا

میں ہجر کے عذاب سے انجان بھی نہ تھی یر کیا ہُوا کہ صبح تلک جان بھی نہ تھی

آئے میں گر مرے ' تجھے جتنی جھک رہی اس درجہ تو میں بے سرو سامان بھی نہ تھی

اتنا سمجھ چکی تھی میں اس کے مزاج کو وه جاربا تھا اور میں حیران بھی نہ تھی

آراسته تو خیر نه تھی رندگی جھی پر تجھ سے قبل اتن پیشان بھی نہ تھی

جس جا مکین منے کے دکھے تھے میں نے خواب

یں نے خوار بھی نہ تھی ہے۔ شام کی مہمان بھی نہ تھی مہمان بھی نہ تھی مہمان بھی نہ تھی مہمان بھی نہ تھی مہمان بھی میں مرے کئے بہیان بھی ، تھی روق ۔ وقتی میں مرے گئے بہیان بھی ، تھی روق ۔

نقد وفا کو چشم خریدار کیا ملے اس جنس کے لئے کوئی دوکان بھی نہ تھی

公

آواز کے ہمراہ سرایا بھی تو دیکھوں اے جان سخن! میں ترا چرا بھی تو دیکھوں

دستک تو کچھ ایس ہے کہ دل چھونے لگی ہے اس حبس میں بارش کا بیہ جھونکا بھی تو دیکھوں

صحرا کی طرح رہتے ہُوئے تھک گئیں آنگھیں یس کا انتہاں میں انتہاں ا دُ کھ کہتا ہے' اب میں کوئی دریا بھی **تو** دیکھور

یہ کیا کہ وہ جب جاہے مجھے چین لے مجھ سے

ے جھے ۔

ر کیکھوں تو دیکھوں تو دیکھوں اور کیکھوں اور کیکھوں اور کیکھوں اور کیکھوں اب تری رسوائی کا چرچا بھی تو دیکھوں اب تک جو سراب آئے بھی ' ' ' کیکھوں کیکھانے کی ۔

اک شخص کو سوچتی رہی میں پھر آئینہ دیکھنے گلی میں

رہ کا تو رے بغیر جی کی میں آتی رہے اب کمیں سے مواد ب تو ترے باس آئی میں

كهالآ باديال معدُ وم ہوتى ہيں کہاں ویرانیاں کیلختاُ گآتی ہیں کس کے ملم میں ہوگا وہاکےخوف سے جب شہر مینورنگ کے باشندگان اوّلیں

43

اورآ خری گھر کے مکیں تک بھاگ جائيں توہے آواز بے مہکاراور ہے کس گھر بے ملق ہے۔ بروزورے چچا در این آتی ہیں اور گرتی چھتوں کو تھا مہلتی ہیں کبوتر مند میں والے تو تی کی اس کو دو گھتا کی مجهم نبیں جاتے اور جو گوش کے پیچھے لیک بھیڑیا اور بھیڑے کی پُشت پرایک جو اور پھیڑے کی پُشت پرایک ج اور پھرشیر کے پیچھے کوئی پیاساشکاری رائفل کی نال اور کھڑ کی سے جالےصاف کرتے کرتے آنے والی آخری را توں کی خاطر

> بيهدهم روشني اگلےمسافر کےسفرتک

موم بتی حچوڑ جا تاہے

اور پھر ا گلےمسافر کے ٹھبرجانے کیا جانے تک آبادرہتی ہے یہاں تک کہ کہیں ہے کوئی مڑی جھانگتی ہے

وى دستگ لنگ م عجب ہارتقائے باب کا پیوزی الکن مسک اپنی پہلے ہے تغین کروہ پیت میں ے ہیں جبر اور کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد کے بیال موثی ہے والحق کے بیال کی کے بعد کی دور ستوں پید اِک دن چل نکلتے ہیں از ل سے زندگی کا دائر ہ بونہی سفر میں ہے ہوائی سفر میں ہے مواج سی مواج سے مواج سی مواج

مجھی ساراہنر پنجوں میں درآئے مجھی تلوہے ہی جھڑ جائیں تحجيارين اوربهث اورغارا وراسكائي سكريير زميں پر پھیلتے جائیں

45 تبهىآ هشهآ هشه تبهى يك لخت اورگاہے بدگاہے دونول صورت میں (ابھی دانشوروں میں سیخن کچھاختلافی ہے) مگر شجرہ ہمیں مطلوب ہے جس ذى حثم 'ذى شاں قبيلے كا وہاں آ کرنسب نامہ گھنے بالوں' مناسب شکل وصورت' قند و قامت تک پہنچ کر گنگ ہوجا تاہے اُس کے بعد پھربس ایک منزل 000

ا گرتھوڑی تی سچائی نظر میں گھول کر اِک دن ذراساایخ گردوپیش کو ہم دیکھڈ الیں توبيم گشة حلقه ايسے روثن ہو كەسب كھوئى بُو ئى كڑياں مارے باتھ آ جائیں! اگر تھوڑی می جرأت اور تنهائی میں آئینہ اُٹھا کرد کیھنے کا حوصلہ بھی ہو توشايد

Co. Co

## اتنی زحمت بھی نہیں کرنی پڑے ہم کو!

公

...... پھولوں کا کیا ہوگا؟
منا ب تنایوں پر پھرکوئی حد جاری ہوتی ہے اُرگُل قندی شہد کی سب ملصوں کے گھر پہنچ ما اُن کوگل بگل آ دارہ کردی کی ہوا کی حال بھی کھٹامنا سب ہوتی جاتی ہے سوتلى اور ملهى اور بهوا اخر مول سے دُوررکھی مگریہ جسی کوئی سوپے کہ پھر پھولوں کا کیا ہوگا چہن میں ایسے کتز ک نامحر موں سے دُ ورر کھی جار ہی ہیں چمن میں ایسے کتنے پھول ہوں گے

كه جوخود وصل اورخود بارآ وربول!

公

سفر کی خواہش سے ہیں ہے سفر کی خواہش سے نہیں ہے کوئی پرندوں کی طرح اُڑنے کا آرز ومند ہے بنائے رہنا بھاگے رہنا بھاگے رہنا بھیبرومان قوبیکن سفری لذت تو ہے لیکن سفری لذت کواچی پورول میر

المجب كبيل يرقيام بهي هو

بدن كاممنون موناموگا!

公

جاراالميدبيب

جاراالميدبيب كهجم ا تكاركے ژومان میں کچھاس طرح سے مبتلا ہیں

48 كه برموجودكو اب صرف ناموجود کہنے میں ہی خوش ہوں گے بزعم خود تبھی سقر آط بن کر اوربهى منصور كےالفاظ بصرى كھيل كى صورت ميں سادہ لوح انسانوں کے آگے

پیش کرتے ہیں كوئي بھي خود كو ہر گز

والتير اوريارروسوت وكم كنتانبين إ!

معافی ما نگ کر ہرشب امیر شہرے برنع کیبلی یا پھر دوسری دنیا کے رجعت گر

سفارت خانوں اور مکروہ بیوروکریٹس کے گھر میں

شرابیں یی کر

خود کرتیسری دنیا کا تیکھاانقلا بی نشر کرتے ہیں

مثال سگ گزیده اب بھی آب رواں کا دیکھناممکن نہیں اپنا کوئی ہم کودکھائے بھی تو کیسے

## پُلوں سے کتنا یانی بہہ چکاہے!

公

عشق میں بھی مرنا اتنا آسان نہیں

ذات کو رو کرنا اتنا آسان نہیں مجھ میں ایسی ہی خامی دیکھی اس ترک وفا ورنه اتنا شمان

اتنا آسان نہیں

اسان نبیر اسان نبیر و جائے کے اسان نبیل کی دہشت تو مرنے کی دہشت تو م

公

جو دھوپ میں رہا نہ روانہ سفر پہ تھا اُس کے لیے عذاب کوئی اور گھر پہ تھا

چکر لگارہے تھے پرندے شجر کے گرد بچے تھے آشیانوں میں 'طوفان سر پہ تھا

جس گھر کے بیٹھ جانے کا ڈکھ ہے بہت ہمیں تاریخ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی کھنڈر پہ تھا

ہم یاد تو نہ آئیں گے لیکن بچور تے وقت تارہ سا اک خیال تری پشم تر پہ تھا

سب رخم کھل آھے تو سبک رنگ ہوں بہت باتی ہے قرض ناحنِ دستِ ہنر پہ تھا

سیا کیا کہ گھر کی مخبت میں پڑگئے آوارگانِ شب کا تو ہونا سفریہ تھا

公

Co. Com

وتمن کو ہارنے سے بیانا عجیب تھا ترک مدافعت کا بہانا عجیب تھا

اک دوسرے کو جان نہ پائے تمام عمر ہم ہی عجیب تھے کہ زمانہ عجیب تھا

زنده بيا نه قتل مُوا طائرِ أميد أس تيرينم كش كا نشانه عجيب تفا

سُنت رہے اخیر تلک مہر و ماہ و الحجم اس خاکداں کا سارا فسانہ عجیب نقا

جس راہ ہے مجھی نبیں ملکن تیرا گزر تیرے طلب کروں کا ٹھکانہ عجیب تھا

سب داغ بارشوں کی ہوا میں بھے رہے بس دل کا ایک زخم پرانا عجیب تھا

بیر کیا اذن تکلم ہے جس کی تاب نہ ہو سوال کرنے دیا جائے اور جواب نہ ہو

اگر خلوص کی دولت کے گوشوارے بنیں تو شہر بھر میں کوئی صاحب نصاب نہ ہو

ہرا ہے زخم تمنا تو اشک کیے تھمیں بہار ملے میں کیوں شرکتِ گلاب نہ ہو

> ہمیں تو چشمہ حیواں بھی کوئی وکھلائے تو تجربہ یہ کھے گا' کھیں سراب نہ ہو

> ہماری بر جہتی کا کوئی جواز نہیں

بواز جہیر .
ج جن کی کوئی کتاب نہ ہ ،
کرمین اپنی مخبت میں بے غرض تو نہیں ۔
یہ اور بات کہ ہر ہاتھ کا حمال ،

ے مئلہ مرے سورج مُکھی قبلے کا کہ صبح نکلے گر ساتھ آفتاب نہ ہو چراغ طاق تمنا میں رکھ کے کھول گئی دُعا وه مانگ رہی تھی جو متجاب نہ ہو

مجھی نہ تنگ ہو اُس پر زمین کا دامن امير شهر اگر آسال جناب نه ہو

ہارے قط بھی اور بارشیں بھی بوری ہوئیں ہارے نام کا اب تو کوئی عذاب نہ ہو

سکوتِ خلق سمندر کی نیند ہوتا ہے۔ سکوں ن سکوں نہ جان بظاہر جو اضطراب نہ

یہ چھم نم ہے اسے فلک وکیے بھال کے کر

این ایک نام کا تارا سرا چکتا رہے کا مقدر میں ماہتاب نہ ہو کا مقدر میں ماہتاب نہ ہو

چراغ مانگتے رہنے کا کچھ سبب بھی نہیں اندهرا کیے بتائیں کہ اب تو شب بھی نہیں

میں اینے زعم میں اِک بازیافت پر خوش ہوں

A Constitution of the cons

یہ واقعہ ہے کہ مجھ کو ملا وہ اب بھی نہیں

جو میرے شعر میں مجھ سے زیادہ بولتا ہے مئیں اُس کی برم میں اِک حرف زیراب بھی نہیں

اور اب تو زندگی کرنے کے سو طریقے ہیں ہم اس کے ہجر میں تنہا رہے تھے جب بھی نہیں

کمال شخص تھا جس نے مجھے تباہ کیا خلاف اُس کے بیہ دل ہوسکا ہے اب بھی مبین

یہ دشکیں ' یہ مری زندگ کی آدھی رات ہوا کا شور سمجھ لول تھ چھ عجب بھی نہیں

یہ وُکھ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے ملال میں ہے کہ اب صبح کی طلب بھی نہیں

حمابِ در بدری تجھ سے مانگ سکتا ہے غریب شہر گر اتنا بے ادب بھی نہیں

ہمیں بہت ہے ' یہ ساداتِ عشق کی نبیت کہ یہ قبیلہ کوئی ایبا کم نسب بھی نہیں Co. Co.

# نوشته ... تبزيد نے بركوگالي ديتے موتے كها: کہاس ( بکر) کی ماں اس کے باپ سے زیادہ مشہور تھی

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH مرے یے! زے حصے میں بھی یہ تیرآئے گا تحقيم بهي ال پدر بنياد دُنيامين بالآخر اینے یوں مادرنشاں ہونے کی ، اِک دن بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی تیری ان آنگھول کی رنگٹ تیر سات تیرے ماتھے کی بناوٹ وں کے سادے ز اس خص کے بیں جوزی تخلیق میں ساجھی ہے میرا فقیہ شہر کے نزدیک جو پہچاا ، گرجس سرار اورتر مے موٹول کے سارے زاویے فقية شرك زديك جو پېچان ب تيرى مگرجس كے لہونے تين موسم تك تحقيد سينيا ہے لہونے فصل تارے چھاننے کی سوچ ہےخوشبو بنانے کی رُتیں اورشعر كہنے كامل

جن کی علمداری ترے اجداد کے قلعوں سے باہر جا چکی ہے

اور جسے واپس بلاسکنا نەسىۋو كے ليے مكن رہاتھا ندمیر کے ہی بس میں تھا!

المرادة المرا

کہیں بھی تے کرنے سے بازنہیں آتے اوپرسےاس عمل کو فقرے بازی کہتے ہیں جس كايبلانشانه مومأ يل كوادا كرنے والاساتھى ہوتاہے!

اپناپنے کنویں کو بحرِ اعظم کہنےاور سجھنے والے يه تقص مينڈک ہر ہاتھی کود کیھ کے پُھو لنے لگتے ہیں اورجب تحفظ واليهول تو ہاتھی کی آنکھوں پر بھپتی کنے لگتے ہیں

کوے بھی انڈے کھانے کے شوق کوا۔ '' فاخته کے گھر جا کر اور اگرتے ہیں ليكن بيوه سائپ بيل جوكه

البيان ج البيان البيا تبھی بھی میں سوچتی ہوں کہ مالكِ جنّ وانس كى " انسانوں كے حق ميں كيسى بيال رحت ب

公

فروغ فرت ح زاد کے لئے ایک نظم مصاحب شاہ ہے کہو کہ رجناب جاری کریں
و میلی بندگی ہو\_\_\_\_،
کہاں پہراورکہاں پدرستاراً تارنااحت العمل ہے
کہاں پہ ہاتھوں' کہاں زبانوں وقطع کیجیے
کہاں پہ دروازہ درزق کا بند کرنا ہوگا كبال بي كالعال كي جيوث اورکبال و احکام جاری ہوں کے Co Co کہاں پہنوسالہ بچیاں چہل سالہ مردوں کیساتھ شکین میں پرونے کا حکم ہوگا كهال بياقبالي ملزمول كو تسي طرح شك كافائده ہو کہاں یہ معصوم دار پر کھنچنا پڑے گا حضورا حكام جوبھى جارى كريں فقط التجابيه وك كدايخ ارشادِ عاليه كو زبانی رکقیں

## قانونی ألجهنیں ہیں!

公

پاسبانی پہ اندھیرے کو تو گھر پر رکھا اور چراغوں کو تری رابگزر پر رکھا

رہ گیا ہاتھ سدا تنظ و سپر پر رکھا ہم نے ہر رات کا انجام سحر پر رکھا

ہاتھ اُٹھائے رہے ہر لمحہ دعا کی خاطر اور الفاظ کو تکسیخ اثر پر رکھا

بے وفائی مری قطرت کے عناصر میں ہوئی تیری کے مہری کو اسباب دگر پر رکھا

اتنا آسان نہ تھا ورنہ اکیلے چلنا تجھ سے ملتے رہے اور دھیان سفر پر رکھا

اُس کی خوشبو کا ہی فیضان ہیں اشعار اپنے نام جس کا ہم نے گل تر پر رکھا

پانی دیکھا ' نہ زمیں دیکھی ' نہ موسم دیکھا بے شمر ہونے کا الزام شجر پر رکھا Co Co

公

### (منیر نیازی کی زمین میں)

میں فقط چلتی رہی ' منزل کو سر اُس نے کیا ساتھ میرے ' روشیٰ بن کر سفر اُس نے کیا

اس طرح تھینجی ہے میرے گرد دیوار خبر سارے دشمن روزنوں کو بے نظر اُس نے کیا

مجھ میں بستے سارے ساٹوں کی ئے اس مسلم بی مختروں کے درمراں بخف ، نوعی

بے سروسامال یہ ولداری کی جادر ڈال دی بے در و دیوار تھی میں مجھ کو گھر اُس نے کیا

راں نے کا ایک دن تحلیل تھا کے ایک دن تحلیل تھا فظرۂ بے صرفہ کو لیکن گہر اُس نے کیا ایک معمولی کی اجہااً اور گ

پھر تو امکانات مکھولوں کی طرح کھلتے گئے ایک تھے سے شکونے کو شجر اُس نے کیا

طاق میں رکھ دیے کو پیار سے روش کیا

ای دیے کو پھر چراغ ربگزر اُس نے کیا

پھیلادیے خود ہاتھ طلب گار کے آگے دیکھا نہیں کچھ ہم نے خریدار کے آگے

پھر شام ہوئی اور بڑھا ناھنِ اُمید پھر صبح ہے اور ہم اُسی دیوار کے آگے

شنرادے! مری نیند کو تو کاے چکا ہے تھہرا نہ یہ جنگل تری تلواں کے آگے

کیا جاں کے خیارے کی تمنا ہو کہ اب عشق

۔ بد اب عشر دریم و دینار کے آگے دریم و دینار کے آگے وہ این گلی زهش زمانہ کو کہ اب تو اسوار سراسیمہ ہے رہوار کے آگ

انکار کی لذت میں جو سرشار رہے ہیں كب أوث على بين ربن و دار كے آگے

A Company of the second of the

باقوس رکھے یا وہ ہمیں دائرہ کردے نقطے کی طرح ہیں کسی پرکار کے آگے

جاں اپنی ہے اور آبرو نسلوں کی کمائی سر کون بیاتا پھرے دستار کے آگے

گھمسان کارن جیت کے لب بستہ کھڑی ہوں میں یُشت سے آئے ہُوئے اک وار کے آگے A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

عجب مکاں ہے کہ جی میں ملیں نہیں آتا حُدودِ شهر مين کيا دل کهيں نہيں آتا

یں جین آ یں جس کے عشق میں گھر بار چھوڑ بیٹھی تھی یکی وہ شخص ہے مجھ کو یقیں نہیں آتا مزہ ہی شعر سانے کا سے ب تھیدہ گ

فشار جاں کے بہت ہیں اگر نظر آئیں ہر ایک زلزلہ زیرِ زمیں نہیں آتا

بھرم ہے مہرومہ و مجم کا بھی بس جب تک

مقابل اِن کے وہ روش جبیں نہیں آتا 公

یوں چاہے خزاں کھڑی ہو دِل میں اک آس کی چگھڑی ہو دِل میں

کیا ناھنِ مہرومہ سے جس شب کی گرہ پڑی ہو دل

ابھی گڑی ہو دِل میں

公

درونٍ گفتگو بامعنی وقفے آنے لگ جائیں توباقي كفتكو بے معنی ہوجاتی ہے سوا بخوش تخن مير با جميں اب خامشي پر دھيان دينا جا ہيا اپني!

اور میں وجہ ہے ابھی تو تمہارے بچھڑنے کا دُ کھ بھی نہیں کم ہُوا

ابھیتومیں

باتوں کے وعدوں کے ھبرطلسمات میں آئکھ پرخوش گمانی کی پٹی لیے تم کو پیڑوں کے پیچھے درختوں کے مُصندُ اورد بوار کی پُشت پر ڈھونڈ نے میں مگن ہوں كهيں يرتمهاري صدااورکہيں يرتمهاري مهك مجھ یہ بننے میں مصروف ہے ابھی تک تمہاری ہنسی سے نبر دآ زماہوں

Co Co

اوراس جنگ میں اپنی و فاپر بھروسہ ہے اور کچھ ہیں اے کندکرنے کی کوشش نہ کرنا

المراجي مجھمت بتانا..... ورياني سواد قربانی اژوي گرگ زاد غم خواری بے کنار روباہی اور دوسری جانب قلعه بند حاجت میں

دل کی آبروریزی!

公

جیا لونی انگشت تراش ندمرے ہاتھ میں تا ثیرز لیخائی ہے رقص گر ہے یہ جہاں اور ندمیں سنڈر یلا ہوں ندتوشنرادہ ہے ماتوبس رزم گئر ہت میں ہارز دل ہیں ملتو ہے التعلق كاكوني رتك الرعة وحريفاندب ایک بی تقال سے چننی ہے ہمیں نانِ جویں الكبي ماني كمندسي مين من چيناب Co Co وراس شکش رزق میں موہوم کشائش کی کلید جس قدرمیری قناعت میں ہے اتنى تىرى فتاضى مىں میں تری چھاؤں میں پروان چڑھوں ا پی آنکھوں یہ ترے ہاتھ کا سامیہ کرکے

ترے ہمراہ میں سُورج کی تمازت دیکھوں

إك بحروسه بكدول سبركة ركهتاب

اس ہےآ گے نہیں سوحیا دل نے

پھر بھی احوال پیہے

## ایک دھڑکا ہے کہ خوں سرد کیے رہتا ہے

67

公

گھر کے مٹنے کا غم تو ہوتا ہے اپنے ملبے پہ کون سوتا ہے

ے چیر تن سے آتی ہے ہازوؤں میں مجھے سموتا ہے میرے دل! آنسوؤں سے اتھ آٹھا کیے میرے دل! آنسوؤں سے اتھ آٹھا کیسی بارش کیسی بارش

شام موت بی میری پکوں پر اوتا ہے اور سا پروتا ہے رات کے بکراں ان کوئی گا

عمر کا بھروسہ کیا ' بل کا ساتھ ہوجائے ایک بار اکیلے میں اس سے بات ہوجائے

دل کی گنگ سرشاری اُس کو جیت لے لیکن عرض حال کرنے میں اختیاط ہوجائے

ایبا کیوں کہ جانے سے صرف ایک انساں کے ساری دندگانی ہی ہے شات ہوجائے

یاد کرتا جائے دل اور کھلتا جائے دِل اوس کی طرح کوئی بات پات ہوجائے

سب جرائ کل کرکے اُس کا ہاتھ تھاما تھا کیا قصور اس کا 'جو بَن میں رات ہوجائے

ایک بار کھیلے تو وہ مری طرح اور پھر جیت لے وہ ہر بازی ' مجھ کو مات ہوجائے

رات ہو پڑاؤ کی پھر بھی جاگے ورنہ آپ سوتے رہ جائیں اور ہات ہوجائے Co Co

A Company of the comp

خواب کیا دیکھے کوئی نیند کے انجام کے بعد كس كو جينے كى ہوں 'حشر كے ہنگام كے بعد

عشق نے سکھ ہی لی وقت کی تقسیم کہ اب وہ مجھے یاد تو آتا ہے مگر کام کے بعد

ایک ہی اسم کو بارش نے ہرا رکھا ہے۔ پیڑ پہ نام تو لکھے گئے اُس نام کے بعد

ہندے کدھ کی طرح وں مرا تھاجاتے ہیں حرف ملنے مجھے ایج جی ذرا شام کے بعد

موت وہ ساتی کہ جس کے بھی تھکتے نہیں ماتھ الحرثی جائے گی سدا جام وہ اک جام کے بعد SCO COM

تھک کے میں بیٹھ گئی اب مگر اے سایہ طلب کس کی خیمے یہ نظر جاتی تھی ہرگام کے بعد

A Parties of the second second

دل کا کیا ہے وہ تو جاہے گا مسلس ملنا وہ ستم گر بھی گر سویے کسی پل مِلنا

وال نہیں وقت تو ہم بھی ہیں عدیم الفرصت أس سے كيا مليے جو ہر روز كے ' كل مِلنا

عشق کی رہ کے مسافرکا مقدر معلوم شہر کی سوچ میں ہو اور اُسے جنگل ملنا م

اُس کا مِلنا ہے عجب طرح کا ملنا جسے . دشتِ أميد مين انديش كا بادل ملنا

دامن شب کو اگر جاک بھی کرلیں تو کہاں نُور میں ڈؤیا ہُوا صبح کا آپیل مِلنا

公

لفظ برا سے اور وعدے تھلے ول کی حکایت ختم ہوئی وہاں ہوں کا پھن لہرایا جہاں محبت ختم ہوئی

وہ بھی نہیں کہتا ملنے کو ہمیں بھی کچھ اصرار نہیں سرے سودا اُترگیا اور دل سے جاہت ختم ہوئی جتنی کم سیّائی ہوگی اتنی ہوگئی آراکش جب مضمون سے لفط ہوں زاید سمجھوعبادت ختم ہوئی

جب تك مجده أسكه نام يدأس كحضور ب تب تك ب کام خدا سے کیا یاد آیا ساری عبادت ختم ہوئی

Us. ول کے غزال کو سارا وَم صحرا کی وسعت دیتی ہے هبر رزق میں آنکلا اور ساری وحشت ختم ہوئی

ایک دو گوری پہلے دو گوری پہلے ایک سناتی ہے۔ ایک سناتی ہیں پھا

کوئی بات دیکھی ہے

اتنی در میں میں نے

تیسری کہ چوتھی بار گھر کے کونے میں پھر گلاب چھڑکا ہے

انهوان کی ایک دُعا پھر گلاب کی ڈھالیں كيا مجھے بياليں گى؟

ایک گھڑی بجلی کی طرح چمکتا ہے موتے جاگتے میں اس اشکارے کی زدمیں رہتی ہوں! ایک لمحہ تو جیسے دل ہی تھہر گیا تھا! آئینہ عرب ما

شک کا فائدہ بینائی کودیا تھامیں نے

ليكن كتنزعر صے؟

(فيصله كتناثلتا!)

كتنية كينے پُپ رہتے

اوركتنى آنكھيں ميرادل ركھ سكتى تھيں جان گئی ہوں مرى برنائى پر

المار المار

ما لك! إلى اليوه طلب ميس

الماري ا كيا كوني المي أنكه بهي موك

بجھ جانے کی بجائے

جاندی کے اس تارکو پھھو کر

سونے جیسی ہوجائے؟

公

# إك تنهاسيّاره

میری پیشانی کودیکھے میری مال نے میرانام إكتارك كام يدكفا جُلُمُكُ كرنے والا

لیکن میری کیمسٹری میں پیاکوئی طلسم نہیں ہے۔ پیاکوئی طلسم نہیں ہے۔ میری ات ایبا کوئی طلسم نبیں ہے جومیری تقدیر کو ملسل کردے میری با تک میں اس کے نام کی افشاں جردے!

> میں اینے سورج سے ہزاروں نوری سال کے فاصلے پر ہوں كائنات كى بانداز وسعت مير إك تنباسياره بول!

公

### فرزند زمیں سے

oth Commission of the Commissi اک چوتھائی صدی سے زاید' ساتھ کے بعد جس گھر کی بنیادوں میں جذبے نے رکھا میری مال کا دویشہ ' میری باپ کی گی جس کی دیواروں میں میرے خواب تمام پُونے اور گیج کی صورت پُن دیے گئے اُس گھر کی حبیت کا مالک مجھ سے کہتا ہے

تم ہم میں ہے ہیں ہو

میں اس فرد جرم کے آگے سرکو جُھ کائے کھڑی ہوئی ہوں عرق آلوداورمُهر بهلب سوچ رہی ہوں

کیا یا میرے آنے والی تیکھی ہوا کی سرگوشی سچ ہے ۔۔۔ ہے ہے۔ یہ صدا کا فاصلہ تھا اس مئی کی خوشبومیں بسنے کے لئے مجھ کو ہیں در کار لتنے دن اور کت

میں اُس سے ملی تھی کہ خود اینے سے ملی تھی وہ جیسے مری ذات کی مجم گشتہ کڑی تھی يُوں ديكھنا أس كو كه كوئى اور نه ديكھے انعام تو اچھا تھا گر شرط کڑی تھی

كم مايد تو جم تھے گر احباس نہيں ہوتا آمد تری اس گھر کے مقدر سے برای تھی

میں ڈھال لیے سمت عدو دیکھ رہی تھی بلی تو مری پُشت په تلوار گری تھی

جاند چروں کے فروزاں تھے کہ ناموں کے گلاب شاخ مڑگاں پر مہلتے رہے یادوں کے گلاب

اُس نے پُوما مری آنکھوں کو سحر دَم اور پھر رکھ گیا میرے سرہانے مرے خوابوں کے گلاب

کون چھوکر انہیں گزرا کہ کھلے جاتے ہیں

اتے سرشار تو پہلے نہ تھے ہونٹوں کے گلاب

دوپہر شام ہوئی ' شام دب تار ہوئی اور کھلتے رہے ' کھلتے رہے باتوں کے گلاب

سرحدِ أور پہ اس طرح سے خوشبو پینجی جاند پُھولوں کے ہُوئے اور بنے تاروں کے گلاب

اک صدایگارے جاتی ہے ریالے بالوں والا شخرادہ كفي مناكم يال بالول والاشتراده وارث شاہ کے ولیں کارہے والا أونيا فداورأس سےأونچاشمله روثن ما تضاوراً سيرا قبال كاحاند کھوری ہنگھیں اوراُن میں سیچموتی ترشے ہُوئے لب اور مہکتے میٹھے بول كزيل ايبا اینی بائیں ہتھیلی پروہ مجھےاُٹھالے يُوں چلتاہے جیےزمین فقطاس کے قدموں کے لیے بی ہے تممكم بولنے والا

اورزياده ديكھنےوالا

ميرے چاروں جانب

Co Co

اینے وجود کی ونجلی بجائے جاتاہے اُس سے ہزاروں کوس کی دُوری پربیٹھی ہوں اور پھر بھی اِک صداریارے جاتی ہے میرے نام کوسانجھ سورے اِک تان بلائے جاتی ہے

مجھے یل مل تخت ہزارے!

بچھڑ ناتو ملنے سے بڑھ کے ہیں بیرے زویک لانے نگاہے

الل بروقت خودكو

کے تنہارے جواں باز وؤں میں تکھلتے ہُوئے دیکھتی ہوں

مرے ہونٹ اب تک

تمہاری محبت سےنم ہیں

تمهارا بدكهناغلط توندقفاكه

مرے لبتمہارے لبوں کے سبب سے ہی گلنار ہیں

توخوش ہو

کہاب تو مرے آئینے کابھی کہنا یہی ہے میں ہر بار بالوں میں تنگھی ادھوری ہی کریار ہی ہوں تمهاري محبت بحرى أنگليال روك ليتي بين مجھ كو Co Co

میں اب مانتی جارہی ہوں میرےاندر کی ساری رُتیں مراقی کے بندی خانے میں ......

اب قر جینے کا ایک بی سلسلہ ہے جانالہ '
اب قر جینے کا ایک بی سلسلہ ہے جانالہ '
ان وی میں ڈو ہے رہنا
انوں میں کھو ۔ '
اُور بِحَیْ ' اور باہر کے موسم

جُد الْی کے بندی خانے میں ..
اس اب تو جینے کا ایک ہی سلسلہ ہے جاناں!
تہماری سوچوں میں ڈو بر ہنا
تہمارے خوابوں میں
کر ہرآتے جاتے سے خیریت کی نویدلینا مواؤن اورجا نداور پرندون پدرشک کرنا مراجواحوال أو چھنائے توبیہ جانان! کہ جانے کب سے

جُدائی کے بندی خانے میں بند برف کی سِل پہتنہا بیٹھی حرارتِ زندگی ہے کچھ ربط ڈھونڈتی ہوں بدن کواپنے تمہارے ہاتھوں سے چھو رہی ہوں!

تمہارے ہاتھوں سے پھورہی ہوں!

ایک سوال \_\_\_\_ گرورجا بسٹے والوں سے پھروہی بہار پھروہی بہار پھروہی بہار پھرت خوابی کے بلوں حریق میں بن زاری آگ پھرت میاد میں جلتے ول کو پھرت میں جاتے ول کو پھرت میاد میں جلتے ول کو پھرت میں بہاؤہیں میں جاتے ول کو پھرت میں بہاؤہیں ہیں جاتے ول کو پھرت میں بہاؤہیں ہیں جاتے ول کو پھرت میں بہاؤہیں ہیں جاتے ول کو پھرت میں جاتے ول کو پھرت میں بہاؤہیں ہیں جاتے ول کو پھرت میں بہاؤہیں ہیں جاتے وال کو پھرت میں جاتے وال کو پھرت کیں جاتے وال کے پھرت کیں جاتے وال کو پھرت کیں جاتے وال کو پھرت کیں جاتے وال کے پھرت کیں جاتے وال کے پھرت کیں جاتے وال

اے مرح خواب چراغ میرای اس آئی بھی ای طرح شرر بارہے کیا اور تری چشم سبک خواب سے بھی نیند بیزارہے کیا

یا ہمیشہ کی طرح یا ہمیشہ کی طرح

تیرے لئے رقص دلآ رام ہےرات نیند کے شانوں پہرر کھے ہوئے سوتا ہے ہے کے اور ساقی کے اثر سے تیری آنکھ میں ملکے گلا بی ڈورے مسکرا تا ہوا تنہائی پر تو مری یا دغلط کرنے کو جانِ کلا ہے؟ Co Co

公

کریں ترک زمیں یا جائیں جاں سے وہی انداز اُن کے آساں کے

اگر چاہیں تو وہ دیوار پڑھ لیں ہمیں اب کچھ نہیں کہنا زباں سے

> ستاره بی نہیں جب ساتھ تو کشتی کام لے کیا ادبال سے

ضروری موگل آب دل کی زینت مکیں پیچائے جاتے ہیں مکاں سے

کید لیتا ہے اپنے حق میں پانے

وگرنہ فصلِ گل کی قدر کیا تھی بری حکمت ہے وابستہ خزاں سے

کسی نے بات کی تھی ہنس کے شاید زمانے بحر سے بیں ہم خوش گماں سے

حبهی تنهائی کا ڈر روکتا تھا اور اب مشکل ہجوم ہمرہاں سے

الاؤ ہی جلانے کی طبیں ہیں گر ہٹ کر کسی کے سائیاں سے

سجی سودے خسارے کے نہیں تھے گر فرصت نہ تھی کارِ جہاں سے

مخبت اور وہ بھی غیر مشروط بہت مشکل ہے ایسے میران سے

جو اینے پیڑ جلتے چھوڑ جائیں انہیں کیا حق کہ روضیں باغباں سے A Company of the comp

چراغ ملے سے باہر رکھا گیا وہ بھی ہوا کی طرح سے نامعتبر رہا وہ بھی

زمین زاد بھی کھولا جو لفظ راہداری فصیل شہر سے باہر کھڑا رہا وہ بھی

میں اُس کے سارے رویوں پر معترض ہوتی مری طرح سے مگر تھا ڈکھا ہوا وہ بھی

> گل کے موڑ پہ دیکھا اُسے تو کیسی خوشی کسی کے واسطے مولا وگا ہوا وہ بھی

رہ جوا وہ ؟
۔۔۔۔ آئی گھوٹے میں دیوانہ وار پھرتی رہی ۔۔۔۔ آئی گئی ہے کھوٹے کو ڈھوٹڈتا وہ بھی ۔۔۔۔ آئی گئی ہے کہ کھو کو ڈھوٹڈتا وہ بھی

نظر بھی آیا اُسے اپنے پاس بھی دیکھا مری نگاہ نے یہ التباس بھی دیکھا

بہت دنوں پہ چلے اورگھر سے چلتے وقت

کسی کی آنکھ سے اپنا لباس بھی دیکھا

یمی کہا کہ نہیں اُس کا راستہ تھا الگ پھر اُس کے بعد ہی خود کو اُداس بھی دیکھا

مقابلے پہ زمانے کے آگئے اور پھر بہ پیشِ آئینہ دل کا ہراس بھی دیکھا

وہ مجھ میں سوچ کے کس زاویے سے روشن ہو یقیں بھی دیکھ لیا ہے ' قیاس بھی دیکھا

> سب اچھا کہتے ہوؤں کا ہرای جھی دیکھا امیرِ شہر ' تبھی آپ بال بھی دیکھا

> جو پیڑ اہل گلتاں کا سر ڈھکتا رہا اُنگی کے ہاتھوں اُسے بے لباس بھی دیکھا

> جو صبح سرمد و منصور تنھے ' انہیں سرِ شام حضورِ شاہ سرایا سیاس بھی دیکھا

> تمام رات جو خندق میں ریت کھرتا رہا اُسی کو شہر کی خاطر اداس بھی دیکھا

> کھلا کسی پہ نہ جس کا تبھی سیاق وسباق کتابِ زیست میں وہ اقتباس بھی دیکھا

Co. Com

☆

## ایک غیرز مینی رات

كوئى ماورائى آئھوں میں ایسے آگئے تھے خود سے نظر پُرارے تے!

## ابك خوبصُورت ڈرائيو

ای رائے پر میں کب سے سفر کر رہی ہوں

للمبهجى ينم تنها

اس طرح بھی کہ چلتی رہی اور ذراسمت تک جانے کی ضروت نہ بھی مگر آج اک اجنبی کے دلآویز 'کم بولتے ساتھ میں ستبری چتی ہوئی دو پہر میں میں نے پہلی دفعہ یہ بھی دیکھا کہ اس رائے پر

دوروپه گلابول مح شختا بھے ہیں!

公

آج کی رات

ير الا الوال المحادث ا آج كى رات توسونے كى نہيں ہے جاناں! آج كى رات بتجديد ملاقات كى رات

العطش کہتے ہُوئےجسم کی

بيهم آواز

الاماں کہتی ہُو ئی روح کی

بے چین صدا

ترے ہونؤں کی نے سرشا ساری وُنیا ہے چھیا ہے تری بانہوں کا حصار

فری میں گھومتاہے پہلے پہل کاملنا اور پھر رنگ ملاقات کا گہراہونا اور پھر ملنے کی خواہش کاسمندرہونا

دھیرے دھیرے کسی تصویر کے فکڑے ملنا جس کی ترتیب نے دوروحوں کاسمبندھ کیا اور بیر سے ہے

کہ جیرت کدہ ہستی میں ایک پہچان کالمحہ بھی بہت ہوتا ہے ہم پہاس کمھے کا کچھ قرض ہے باقی اب تک Co Co

تن میں جذب کریں روح میں روح سمو کیں كەبىماءت بےتشكركے لئے ریک صحرایه اُترآئی ہے برسات کی رات آج كى رات بتجديد ملاقات كى رات!

وہ مجنوری نہیں تھی ' یہ اداکاری نہیں ہے۔ گر دونوں طرف پیل ۔۔ مگر دونوں طرف پہلی سی سرشاری مہیں

> بہانے سے اُسے بس دیکے آنا کی دو یل کو یہ فرد برم ہے اور آنکھ انکاری نہیں ہے

۔ من تیل ۔

من تیل ہوں اور مہری سے ذرا بد دِل نہیں ہوں مرے دعمن! ترا یہ دار بھی کاری نہیں ہو مرے دعمن! ترا یہ دار بھی کاری نہیں ہے میں اُس کے قول پر ایمان ہے کہیں لہ

يلينے كا ارادہ ہوسكے تو تم بھى كرلو! یہ بازی آج تک دل نے مجھی ہاری نہیں ہے

جہاں اِک روز کھل جائیں ہمارے نام کے پھول

بھرے گلشن میں کیا ایسی کوئی کیاری نہیں ہے

سکوت شہر تو پھر بھی سمجھ میں آرہا ہے پس دیوار بھی کیا گربہ و زاری نہیں ہے

بچر نے والے اتنے ہوگئے ہیں شہر در شہر کہ باقی اب کسی گھر میں عزاداری نہیں ہے

موم مرے بے ٹر گئے تھے

گرداب سے بیخے والوں کی سمت ساحل سے کئی بھنور گئے تھے

ق

اب تک وی نقه پذیرائی كل خواب ميں أس كے كھر گئے تھے

مِلتا نه تھا واپسی کا رستہ کیا جانے ہم کدھر گئے تھے

ایک شاعره کے لئے ایک شاعره کے لئے ایک شاعره کے لئے ایک شاعره کے لئے بھیڑیاور ہرنی کی دوئی بھی تیں ممکن ہے ذرای چھاؤں کی آس میں تونے

اناک د بوارته کی گی اور پیکتی رای تی تقی چیت خواب گاه میں شام خواب گاه میں شام شام تک دھوپ بھری رہتی تھی ليكن وومتى جس يربير همر إستاده تفا جس پرتیرے پاؤں جے تھے سدامختت کرنے والی مال کی طرح 'ترے سب تیکھے لیجوں کو ہنسہنس کے سہہ جاتی تھی تيراآ فچل

جب بھی کسی کانٹے ہے اُلجھا یا تیری بے خبری میں سرے ڈھلکا کون تھاجس نے تیری ردائے عقت ڈھونڈی آندهی اورسلاب کے بڑھتے ریلے میں تیرے وجود کے تنھے سے پنتے کوس نے تھاما تھا شهركاشهرجب تجهيه باتين كرتاتها کس نے تیرے سریر ہاتھ رکھا تھا ب ن زور ہوانے باندھا تیرے گھر کے سارے دیوں کو کس نے جلائے رکھا تھا تیرے اِک اِک شعر کو کس نے سرچیٹم تیرے اِک اِک شعر کو کس نے سرچیٹم اُج وطن پر وقت

تجه كوا پناستقبل تاريك و كهائي ديخ لگا

بودل اور تخفول سے کب ہو سکتی ہے اُسے تو تیر لے مس کی حد ت ہے در کار مخصے نئی دُنیا کی مبار کباد مگریہ بات گرہ بع

بھیٹر یوں اور ریجپوں سے بھرایڑ اہواہے!

لازم تھا اب کہ ذوقِ تماشا کو دیکھتی کب تک تمہاری آنکھ سے دُنیا کو دیکھتی

طوفان کے جلو میں مری بے بضاعتی بہتی کو رکیھتی کبھی دریا کو رکیھتی

بس دھوپ اور ریت ہے اور پیاس کا سفر بن ررپ کیا دل کے سامنے کسی صحرا کو دیکھتی

اس چھم سرد مہر کے سب رنگ ویکھ کر

کل رات ایک گھر میں بڑی روشی رہی تارا مرے نصیب کا تھا اور کھلا کہاں

اُتری ہے میری آنکھ میں خوابوں کی موتیا ٹوٹے گا روشنی کا بھلا سِلسلہ کہاں

بن عکس آئینے کا ہنر بھی نہ گھل سکا دُکھ کے بغیر قلب و نظر کا چلا کہاں

ترک تعلقات کا کوئی سبب تو تھا سننے کا میرے دل کو گر حوصلہ کہاں

کھ فیصلہ تو ہو کہ کدھر جانا جاہے پانی کو اب تو سر سے گزر جانا چاہیے

کیا چل کیں گے جنکا فقط مسکلہ سے ہے جانے سے پہلے رختِ سفر جانا جاہے

سارا جوار بھاٹا مرے دل میں ہے مگر

الزام یہ بھی چاند کے سر جانا چاہے

جب بھی گئے ' عذابِ در وہام تھا وہی آخر کو کیتی در سے گھر جانا جاہے

خورکالئ خ تہت لگا کے مال یہ 'جو دشمن سے داد لے ایسے سخن فروش کو مرجانا چاہیے

جے برے گردویش کے لوگ اك اور بى بولى بولى عين

محمس پرمیرااوراُن کارابطه قائم تھا تحسی اور گرے میں چلی گئی ياميرى لغت متروك بُو كَي

ياان كامحاوره اوربوا

مرےلفظ مجھےجس رہتے پر لے جاتے ہیں أس رستے کے معنی کے لئے اُن کی فرہنگ جُداہے میں لفظوں کی تقدیس کی خاطر چپ ہوں اورميري ساري گفتگو Co Co

د یوارے تنہائی ہے یااپے سایے ہے ممکن ہے May Day

May مجھ ذرأس بل سے لگتاہے